

UZISH SHE

صراط مستقيم پبليڪيشنز 5,6-مركزالاولي داتادربار باركيف، شخ بندي عزيف، لا بور

اسکی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ بیامت ایخ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ بیامت ایخ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں کہ ان کی طرح کفرو ایخ نمیر اور ضمیر کے لحاظ سے یہود و نصار کی کی طرح ہے ہی نہیں کہ ان کی طرح کفرو شرک کے بیول ان کے دلوں کی پاکیزہ واد یوں میں ہر طرف آگنا شروع ہوجا کیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ھاشی ﷺ

یے گھیک ہے ہمارے رسول مختشم نور مجسم کے گوگشن امت میں ریا کاری ، رغبت دنیا
داری اور مادہ پرتی کی جڑی ہوٹیوں کے اُگ آنے کا خطرہ تھا۔ مگر جڑی ہوٹیوں کے
وجود سے اصلی شجرہ طیبہ کی فصل کا انکار یا جڑی ہوٹیوں پہ سپرے کی آڑ میں گلشن شجرہ
طیبہ کو پامال کرنامالی سے عداوت ،گلشن پنظم اور اصلاح کے پردے میں فساد ہے۔
اس پس منظر میں حقیقت ہے آگی اور معرفت تو حید کی خاطر معیار الوہیت کو
سمجھنا ضروری ہے معیار الوہیت، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا ہے اگر اللہ
تعالیٰ کے سواکسی اور کوالیا مانا گیا تو شرک ہوگا۔

اس کی تین صورتیں ہیں

(۱) الله تعالیٰ کے سواکسی کو واجب الوجود لینی از لی ابدلی دائمی مانا جائے اگر چہاہے معبود نہ مانا جائے۔

(۲) الله تعالی کے سواکسی اور کو مستحق عبادت مانا جائے اگر چدا ہے واجب الوجود ندمانا جائے۔ (۳) الله تعالی کے سواکسی کو واجب الوجود بھی مانا جائے اور مستحق عبادت بھی مانا جائے۔ بھے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر معیار الوجیت سے مانا جائے تو پھر تو مکہ کے مشرکیین کا بھی شرک ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کو واجب الوجود نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے دلیل کے طور پر بی آیت پیش کی ہیں کے قرآن مجید میں ہے۔

# على الله الرّعانية الله الكويم والصّلواة والسّلام على رَسُولِهِ الْكُويْم الرّمانية الكويْم المريم على رَسُولِهِ الْكُويْم الله المريم عن من الله المريم عن الله المريم عن من الله المريم عن الله المريم عن الله المريم عن المريم الله المريم ا

الله تعالی کا امت مسلمہ پرخصوصی فضل وکرم ہے کہ بیامت آج بھی عقیدہ تو حید پر پختگی ہے قائم ہے۔ سید المرسلین حضرت مجم مصطفیٰ کی ان تھک کا وشوں اور جامع طریقہ تبلیغ ہے نور تو حیدور سالت ہے یوں سینے روش ہوئے کہ آ گے سینوں سے سینوں کی طرف بیروشنی پھیلتی ہی چلی گئی۔اس امت نے عقیدہ تو حید پر ڈ ئے رہ کر جو چودہ صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ اس میں ختم نبوت کی برکات اور قر آن مجید کے فیوض کا بڑا کر دار ہے۔

آج گشن امت میں جوعقیدہ تو حید کے سنبل ور بھان کھلے ہوئے ہیں اور ملت کی کھیتی ہری بھری نظر آتی ہے۔ اس میں قرون اُولی کے مسلمانوں اور بالحضوص جماعت صحابہ رض الله تعانی منہ کی جانفشانی کا رفر ما ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس آخری اور سر دار امت کوختم کرنے کیلئے بڑے بڑے طوفان اٹھے اور آندھیاں آئیں ، فتنے ابھرے ، افتر اق وانتشار کی آریاں چلیں گر اس امت کے سی بدخواہ کی یہ ظالمانہ حسرت' کے مسلمانوں میں سے اکثر مشرک ہوں اور اکثر بلا داسلامیہ شرک سے بھر چکے ہوں' پوری ہوئی ہے اور نہ ہی ان شاء اللہ تعالی بوری ہوگی۔

سامت آج بھی ای عقیدہ پر ہے صرف اللہ ہی واجب الوجود اور وہی معبود ہے

عَلَىٰ اللهِ مَا لَا يَضُرُّ هُمْ وَلَا يَنُفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هُولَا يَنُفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هُولَا عِ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّ هُمْ وَلَا يَنُفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هُولَا عِنْدَ اللهِ

"اورالله كسواأنيس بوجة بين جوان كو كچهنقصان نيس ديسكة اورنه بى ان كا كچه جملا كرسكة بين اوركة بين كه يدالله كهال جمار كسفارش بين "ايسة بى دوسرى آيت بين بهى بتول كى عبادت كاذكر موجود ب ملاحظه بو
والكّذينَ اتّنَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ ذُلْفَى
(سورة الزمرآية نبر)

اوروہ جنہوں نے اس کے سوااور والی بنالیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کیلئے پوجتے ہیں کدیہ میں اللہ کے پاس نزویک کردیں۔

چنانچ ہمارے معیار الوہیت کے مطابق مکہ کے مشرکین کا شرک واضح طور پر ثابت ہے ہاں مسلم امد شرک کے ناحق تیروں سے محفوظ ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کی جن جن آیات کا سہار الیکر بچھلوگ ہمارے بیان کردہ معیار الوہیت کا انکار کرتے ہیں اگروہ بغور دیکھیں یاضد چھوڑیں تو یہ بات بالکل واضح ہے۔

ان آیات میں جن لوگوں کومشرک کہا گیا ہے یا جن امور کوشرک کہا گیا وہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود یا ستحق عبادت مانے کا جرم ضرور پایا گیا ہے۔ یہ بھی ذھن میں رہے یہاں ان کے دو جرم ہیں ایک تو یہ کہ وہ بتوں کو صرف سفارشی یا ذریعے نہیں مانے تھے بلکہ انہیں معبود مان کے پھر انہیں سفارشی اور ذریعہ مانے تھے اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں انہیں سفارشی اور ذریعہ مان رہے جھے جورب کے برگزیدہ نہیں تھے بلکہ ان مشرکوں نے جنہیں رب ذریعہ مان رہے جھے جورب کے برگزیدہ نہیں تھے بلکہ ان مشرکوں نے جنہیں رب

(سورة يونس آيت ١٨)

''وہ کہتے ہیں کہ بیب اللہ کے نزدیک ہمارے سفارتی ہیں'' نیز قرآن مجید میں مشرکین کابید عوی بھی موجود ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى

(سورة الزمرآيت نمبر٣)

" کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کیلئے پو جتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں نزدیک کردین ' ان آیات میں مشرکیین مکہ بتوں کے واجب الوجود ہونے کا قول نہیں کررہے بلکہ پہلی آیت کے مطابق وہ بتوں کو محض سفارشی مانتے تھے اور دوسری آیت کے مطابق وہ بتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ مانتے تھے۔ تو پیتہ چلا کہ کسی کو واجب الوجود مانے بغیر بھی شرک یا یا جاسکتا ہے۔

اُن لوگوں کی غلط بھی دور کرنے کیلئے ہے کہوں گا تمہاری دلیل تب سیحے ہے جب رب تعالیٰ کے سواصرف کسی کو واجب الوجود ماننے ہی سے شرک لازم آتا۔ جبکہ ایسانہیں ہے بلکہ شرک تو رب کے سواکسی کو معبود ماننے سے بھی لازم آجاتا ہے اگر چہ اسے واجب الوجود نہ مانا جائے جیسا کہ ہم نے شرک کی دوسری قتم میں ذکر کیا ہے جودونوں آیات پیش کی گئیں ان میں شرک کی اگر چہ پہلی وجہ واجب الوجود ماننے والی نہیں پائی گئی گردوسری وجہ معبود ماننے والی نائی گئی گردوسری وجہ معبود ماننے والی نہیں بائی گئی گردوسری وجہ معبود ماننے والی بائی گئی ہے۔

سورۃ یونس کی آیت نمبر ۱۸ کا جو حصہ پیش کیا گیا ہے بوری آیت اگر پڑھی جائے تو جواب اس میں موجود ہے۔ پوری آیت یوں ہے۔

STORESTORE AS TO SECOND SECONDS

پر بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کا جومطلب نزول قر آن کے وقت تھا وہی آئ بھی ہے اب بیر جمہ دور صحابہ رض اللہ تعالیٰ عہم میں لے جا کیں '' اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں' ۔ پھر دور صحابہ رض اللہ تعالیٰ عہم میں تین قتم کے لوگ تھے مسلمان مشرک اور منافق ۔ جب اس کے ترجمہ میں لفظ مسلمان بولا گیا تو واضح کر دیا گیا کہ مشرک اور منافق ان دوطبقوں کی بات نہیں ہورہی ۔ بلکہ مسلمانوں کی بات ہورہی ہے دور صحابہ رض اللہ تعالیٰ عہم میں مسلمان تو صحابہ رض اللہ تعالیٰ عہم ہی تھے تو اس ترجمہ کے مطابق معاذ اللہ ان میں سے اکثریت پرشرک کا فتو کی لازم آئے گا جبکہ ایسا ہرگر نہیں ہے۔

(۲) اس آیت کا ماقبل دیکھیں تو پہۃ چلتا ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں بلکہ مشرکین کے بارے میں ہے۔اس سے پہلے کی تین آیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

وَمَا آكُثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ' ''اوراكْرُلُوگُتُم كَتَابَى عِلْمُوايمَانُ بِيسِ لاَكِينَ كُ 'آب سرم وَمَا تَسْنَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُو ِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُو لِلْعَلَمِيْنَ

(آیت نمبر۱۰۱)

"اورتم اس پران سے پھھ اجرت نہیں ما تکتے بیتونہیں مگرسارے جہانوں کو نسیحت " وَكَايِّنُ مِّنُ ايَةٍ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ الم يك مانا موا تها انبيل بى سفارتى بھى بنار ہے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارشی یا وسیلہ تو انہیں مانا جائے جن سے اللہ تعالیٰ کو بیار ہوا ور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی عزت و و قار ہو۔ بیہ مطلب تب حاصل ہوسکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بیاروں کو معبود مانے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی یا وسیلہ مانا جائے۔ جبکہ مشرکین دو جرائم کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بقول وہ یہ بھی مطلب سمجھے بغیر کہہ رہے تھے کہ بت مارے سفارشی ہیں جیسا کہ آگے آگے گا۔ پچھلوگ امت مسلمہ میں سے اکثریت کے مشرک ہونے کا شبوت اس آیت سے پیش کرتے ہیں۔

وَمَا يُوْمِنُ آكُثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُون \_

(سورة يوسف آيت نمبر١٠١)

ندکورہ مقصد ثابت کرنے کیلئے بیآیت برصغیر میں سب سے پہلے مولوی اساعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں پیش کی ۔الفاظ ملاحظہ ہوں۔

''اور دعویٰ مسلمانی کے کیے جاتے ہیں سجان اللہ بید منداور بید دعوے کی فرمایا اللہ صاحب نے سورۃ یوسف میں وَ مَا یُوْمِنُ اکْتُو هُم بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْوِ کُون۔ ماحب نے سورۃ یوسف میں وَ مَا یُوْمِنُ اکْتُو هُم بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشُو کُون۔ ترجہ:۔اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر جودعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں''

( تقوية الايمان صفحه مطبع فاروقي دبلي)

قارئين اس آيت كاير جمداورية شريح كسى لحاظ ہے بھى درست نبيں ہے۔
(١) لفظ مسلمان ياكلم وُ " لا إلله إلله الله مُحمّد رُسُولُ الله " يرصف والے

(آيت نمبر۱۰۵)

علا المنت ا

چونکہ ایمان اصطلاحی اور شرک آپس میں ضدیں ہیں بیہ ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے ۔ اگر ایمان ہے تو شرک نہیں اگر شرک ہے تو ایمان نہیں چنا نچہ ایسانہیں ہوسکتا مسلمان بھی اور مشرک بھی اور کلمہ گوبھی اور مشرک بھی ۔

کے لوگ اس امت تو حید میں شرک جلی کے وجود کو ثابت کرنے کیلئے ہے بھی دلیل پیش کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

'' قیامت نہیں آئے گی بہاں تک کے لات اور عزی کی عبادت کی جائے گی'' بہاں بھی اگر پوری حدیث سامنے رکھی جائے تو حدیث رسول ﷺ ہی میں اس وہم کا جواب موجود ہے۔ چنانچے حدیث کامتن ملاحظہ ہو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے سنا

لَا يَذُهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُغْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى رات اوردن بيس جا كينَك يهال تك كلات اورعزى كى عبادت كى جائك فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا ظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ا وركتنى نشانيال بين آسانوں اور زمينوں ميں كداكم لوگ ان پر گذرتے اور ان سے اعراض كرنے والے بين '۔

قار کین آیت نمبر ۱۰ ایس ہے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں پھر اللہ تعالی نے (آیت نمبر ۱۰ ایس میں فرمایا میر ہے محبوب علی تم ان سے یعنی اکثر لوگ جومومن نہیں ہیں اجر نہیں مانگتے پھر (آیت نمبر ۱۰۵) میں فرمایا بیا کثر لوگ جومومن نہیں ہیں۔ بیاللہ تعالی کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں آگے (آیت نمبر ۱۰۱) ہے جس میں ہم بحث کررہے ہیں وہ ہی اکثر لوگ جومومن نہیں ہیں وہ ہی مشرک ہیں اسلوب سے بھی واضح ہے مسلمانوں کومشرک نہیں کہا گیا۔

(٣) اصل میں بات ہے کہ ایک ایمان انوی ہوتا ہے اور دوسرا ایمان اصطلاق ایمان انعوی ہے کی بھی چز کا اعتراف کرنا اسے تسلیم کرنا۔ مشرکین مکہ کا ایمان انغوی تھا قرآن جید میں ہے کہ وہ رب ذوالجلال کو خالق اور رازق مانے تھے۔ گراس ایمان کی وجہ سے مشرکین مکہ کو سلمان کا لفظ تب بولا جائے گاجب اس میں ایمان اصطلاحی پایا جائے چنا نچہ 'و مَمَا یہ وُمِنُ اکْفَرُهُم بولا جائے گاجب اس میں ایمان اصطلاحی پایا جائے چنا نچہ 'و مَمَا یہ وُمِنُ اکْفَرُهُم باللہ باللہ باللہ واللہ اللہ اللہ نہیں پڑھتے باللہ والا اللہ نہیں پڑھتے بی جن کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی کلمہ اسلام پڑھنے والا نہیں تھاوہ اللہ تعمل کی کو خالق رازق کہتے تھے گر لا اللہ الا اللہ نہیں پڑھتے بی خے چنا نچاس آیت کا ترجمہ 'اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ گرشرک کرتے ہیں '۔

کرنا خیانت اور ظلم ہے۔

(۱۰۲) اگریہ آیت مسلمانوں کے بارے میں سمجھیں اس آیت نمبر (۱۰۲) کا آیت نمبر (۱۰۳) سے تعارض اور ککراؤلازم آجائے گا کیونکہ آیت نمبر (۱۰۳) میں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے روایت کیا ہے رسول الله ﷺ نے فرمایا
"تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقہ کی پیروی کرو گے بالشت بالشت کیماتھ اور ہاتھ
ہاتھ کیماتھ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوتے تھے تو تم بھی ان کی
پیروی کرو گے

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلُيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

(مسلم شويف كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود و النصاري)

ہم نے کہایارسول اللہ ﷺ یہودونساریٰ کی پیروی کی بات ہورہی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اور کس کی ہورہی ہے؟"

یہاں بھی امت توحید میں شرک جلی ثابت کرنے والے طبقے کی خواہش کا سامان نہیں ہے اگروہ بچھتے ہیں جو کچھ یہودونصاری نے کیا تھاوہ ہر جرم بیامت بھی کرے گ پھر جیسے انہوں نے شرک کیاویسے بیامت بھی کرے گی بیددرست نہیں ہے کیونکہ قرآن

# 2 (10) DE 2 (10)

هُوَ الَّذِی ۚ اَرْسَلَ رَسُولُه بِالْهُدَى وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَه عَلَى الدِّیْنِ کُلّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ

(سورة القف آيت نمبر٩)

''وبی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کیساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پرغالب کرے اگر چہ شرکین کواچھانہ لگئے''۔

أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا

میں یقین کے مولی تھی بیدین تام ہے۔

قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَقَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمُ

رسول الله ﷺ نے فرمایا الله جتنا جاہے گا اس دین کوعروج ملے گا اور بیرغالب موگا پھر اللہ تقالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس کے نتیج میں جس انسان کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہوجائے گا بیچھے صرف وہی بچے گا جس میں خیرنہیں ہے۔ پس وہ لوگ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جا کیں گے۔

(سلم کاب الفتن و اشراط الساعة باب لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَفْهُدُ دَوْسٌ وَالْفَلَصَةِ حديث نبر ٢٩٠٠) اس حدیث شریف کے الفاظ سے واضح نظر آ رہا ہے کہ بیر حدیث امت تو حید میں شرک جلی کے ثبوت کیلئے پیش نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اس حدیث میں لات عزی کی پرستش کا ذکر ہے تو بیاس وقت کی بات ہے کہ روئے زمین پرایک بھی مومن موجو ونہیں

امکان ہے گرامت کا دستوریہ ہے کہ ایسا کرتی نہیں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ مسلمان وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتے اگر کوئی کے میں وضو کے بغیر پڑھ کے دکھا تا ہوں تو اس حرکت سے دستور پھر بھی بہی رہے گا کہ مسلمان وضو کے بغیر پڑھ کے دکھا تا ہوں تو اس حرکت سے دستور پھر بھی بہی رہے گا کہ مسلمان وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بیں کہا جائے گا یہ امت وضو کے بغیر نماز پڑھنے والی امت ہے یا یہ کہا جائے اکثر نمازی ہیں جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ وضو میں کوئی غلطی ہو جائے تو علیحدہ بات ہے مگر امت نماز کیلئے وضوکو لازم بھتی ہے اس امکان کی بنیاد پرشرک کا پورامکان بنانایوں ہی ہے۔

جن احادیث میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بیدذکر ہے کہ آپ ﷺ نے شرک نہ کرنے پر حلف لیا۔ امت کی شرک سے تفاظت کیلئے دعا کمیں ما نگیں تو ان سے بھی بیداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ آج بیدامت شرک میں ڈوب چکی ہے۔ کیونکہ حلف جن سے لیا تھا انہیں سے ابدے بارے ہی میں تو پہلے نمبر پر فرمایا خدا کی تتم مجھے میرے بعد تہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے بعد والے تو اس خطاب میں دوسرے نمبر پر داخل ہوئے۔ ایسے ہی جہاں تک دعا کا تعلق ہے دعا تو سحابہ کرام رسی اللہ تعالی ہے دعا تو سحابہ کرام رسی اللہ تعالیٰ نمبر کہ کے کہا کہ کی مطلع بھی ما گئی۔

نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا

اللَّهُمَّ أَمُضِ لِأَصْحَابِي هِجُورَتَهُمُ وَلَا تَوُدَّهُمُ عَلَى أَعُقَابِهِمُ (معاری کتاب الجنائز باب رِنَاء النِّیْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بُنَ خَوْلَةَ حدیث نبر۲۹۲) اے اللّہ میر مے صحاب کی ہجرت نافذ فر مادے اور آئیس انگی ایڑیوں کے بمل نہ لوٹا نا۔ آج امت میں تَوَ مِّم شرک کی بنیاد پر قبر اور بت کے اشتر اک کے تاثر پر معاشرہ میں المامول من المعارض المام الما

(الديباج جلدنمبرا صفحة ١٠١٠ مثركه، دارارقم)

''یہاں گناہوں اورخلاف شرع کاموں میں موافقت مراد ہے کفر میں نہیں'۔ نیز امام شہاب الدین قسطلانی متوفی ۹۳۳ ھاس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فِی الْمَعَاصِی لَا فِی الْکُفُدِ

(ارشادالسارىشررج بخارى جلدنمبر اصفحه ٣٢٨ ط-دارالفكر)

" بيرگنا مول مين موافقت مراد بي كفر مين نهين" ـ

چنانچہ بیامت خیرالام ہے حفاظتی تد ابیرتو ہرمرض سے لازم ہیں تو شرک ہے بھی لازم ہیں چنانچہ ایک احادیث کو بھی امت کوشرک جلی میں ڈوبا ہوا ثابت کرنے کی دلیل نہ بنایا جائے۔ قرآن مجید کی حفاظت رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہلی ہوئی ہے ہمیں یقین ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتالیکن حفاظتی تد ابیرتو یہاں بھی ہیں جوتعلیم وتعلم اور دیگر امور سے جاری ہیں حالانکہ قرآن کو بدل دینا معاذ اللہ امکانی طور پر یوں نہیں جیسے شرک ہے پھر بھی احتیاطی تد ابیرضرور ہیں۔

اس امت میں شرک جلی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کرے تو ہوگا ہی نہیں۔

المسلم المستحدة المستحددة المستحد

(بخارى كتاب الجنائز بَاب كَلَامٍ الْمَيّْتِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو لوگ اس کواپنے کندھوں پراٹھا لیتے ہیں پھراگر وہ میت نیک ہوتو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو

سم ترکیمی مومن کے خیر میں شامل کی جاتی ہے۔ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَامِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا وَ قَدْ ذُرَّ عَلَيْهِ مِنْ تُرَابِ حُفُرَتِهِ

(مصنف عبدالرزاق حديث نمبر٢٥٣٣)

حضرت ابوهریره رضی الله عندروایت کرتے بیں کدرسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جو بھی بچہ بیدا ہوتا ہے اس کے خمیر میں اسکی قبر کی مٹی شامل کی جاتی ہے۔

۵۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر حاضری سے بندے کی مخفرت ہوتی ہے۔
مَنْ ذَارَ قَبْرَ اَبُوَیْهِ اَوْ اَحَدَهُمُا کُلَّ یَوْمِ جُمْعَةً غُفِو کَهُ وَ کُتِبَ بَارًا

(کزاممال جلد ۱ اصدی نبر ۲۵۸۸)

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر جعداہیے والدین کی یاان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی اس کو پخش دیاجا تا ہے کہ قبر کی زیارت کی اس کو پخش دیاجا تا ہے

اگراسلامی تعلیمات کود یکھاجائے توبیامور ثابت ہیں۔

ا۔ اگر بندہ بیار ہوجائے یا فوت ہوجائے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ الْمَرِيضِ وَالْمَيْتِ حديث نبر١٩٩) (مسلم كتاب الجنائز بَاب مَا يَقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيْتِ حديث نبر١٩٩)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میت یا مریض کے پاس ہوتو اس وقت اچھی بات کرو کیونکہ جوتم کہتے ہوفر شتے اس پر آمین کہتے ہیں۔

۲۔ جس بدن سے روح نکل گئی ہے اس کی بھی تعظیم ہے۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ

عالى المعالى ا

نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب واپس پلٹتے ہیں تو بیان کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔

9۔ حدیث تلقین کے مطابق قبر میں مدفون کو یاحرف نداھے آواز دی جائے تووہ سنتا ہے تلقین کے الفاظ قبر میں بولنا شروع ہوجاتا ہے۔

إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِّنُ إِخُوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ لِيَقُلُ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَكِنَّهُ لَا يُجِيْبُ، ثُمَّ لِيَقُلُ يَا فُلانَ ابْنَ فُلانَةَ إِفَإِنَّهُ يَسْتَوِى جَالِسًا، ثُمَّ لِيَقُلُ يَا فُلانَ ابْنَ فُلانة إفَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشَدُنَا رَحِمَكَ اللَّهُ ثُمَّ لِيَقُلُ

(کتاب الروح لا بن تیم ۱۲۰ دارانگریروت العجم الکیرلطمرانی ۸۳ دارالاحیا و التراث العربی)

رسول الله ﷺ سے حضرت ابوا ما مدرضی الله عند روایت کرتے ہیں کدرسول

الله ﷺ نے ارشاد فرما یا جبتم میں سے کوئی فوت ہوجائے اور تم اس پرمٹی ڈال دو
پھرتم میں سے ایک اس کی قبر کے سر ہانے کھڑا ہوجائے پھریہ کہے: اے فلال! فلال
عورت کے بیٹے (مدفون کا نام اس کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارے) اس پروہ قبر
مدفون آدی سے گا۔

لین جواب نہیں دے گا قبر کے سر ہانے کھڑا آدمی پھر کے اے فلاں! فلاں! علاں! ورت کے بیٹے پس وہ بیٹے جائے گا ،قبر کے سر ہانے کھڑا آدمی پھر کے اے فلاں! فلال عورت کے بیٹے قبر میں مدفون آدمی ہو لے گا خدا تھے پردتم کرے میری رہنمائی کرو وہ یہ گفتاً وکر مہموگالیکن تم سن نہیں پاؤ گے ،قبر کے سر ہانے کھڑا بندہ کے اُڈ کُورْ مَا خَوَ جُتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْهَا شَهَادَةً أَنْ لاَ إِللَّهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

المرابعة الم

۲۔ بندہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

(ترمدی کِتَاب صِفَةِ الْقِیَامَةِ وَالْوَقَائِقِ وَالْوَدَعِ عَنْ دَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حدیث نبر ٢٣٦٠)
رسول الله ﷺ فی ارشاد فرمایا که بلاشبر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا
جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

2۔ مومن کی قبر پر قدم رکھنا چنگاری جو بدن کوجلا دے اس پر قدم رکھنے سے انسان کیلئے زیادہ نقصان دہ ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحُرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخُلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبْرٍ

(مسلم کتاب الجنائز باب النَّهُي عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْفَيْرِ وَالطَّلَاةِ عَلَيْهِ حديث نبرا ١٩٥) حضرت البوهريره رضى الله عندروايت كرتے بين كدرسول الله الله الله عنداره الله عندروايت كرتے بين كدرسول الله الله عنداری کی بیٹے تو چنگاری اس كے كبر ول كوجلا دے پھراس كی جلد بينے تو يداس كے جنور اس كے جنور وياس كے جنور ير بيٹے تو يداس كے بہتر ہے تك بينے تو يداس كے قبر پر بیٹے سے بہتر ہے

٨- قبريس مدفون مومن قدمول كي آجث بهي سنتا ہے۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ

(بخارى كتاب الجنائز بَاب الْمَنِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النَّمَالِ حديثِ نمبر١٣٣٨)

2 0 0 0 19 DE SULLARINE

ابن قیم نے کہا ہے کہ حضرت امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالی سے میت کو تلقین کرنے کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے اسے متحن عمل کہا اور لوگوں کے تعامل کو دلیل بنایا۔

•ا۔ حضرت عمروبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ کے مطابق تد فین کے بعد قبر کاللہ قبر سے مانوس بعد قبر دالا قبر سے مانوس موجا تا ہے اور منکر نکیر کے جواب میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَى التُّرَابَ شَنَّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَ اَعْلَمُ مَا ذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ

(مسلم کتاب الاہمان باب کونِ الْإِسْلَامِ يَهْدِهُ مَا قَلْلَهُ وَكَذَا الْهِجْوَةِ وَالْحَجْ حديث نبرا١١)

ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بت اور فوت شدہ انسان میں زمین وآساں کا فرق ہے ایسے ہی بت میں اور قبر میں واضح فرق ہے۔ بت کیسا تھ زندگی کا تعلق تینوں زمانوں میں سے کی زمانہ میں نہیں ہے۔ جبکہ فوت شدہ مومن ایسانہیں ہے۔ بت کو یا سے نداجا ترنہیں جبکہ بندہ مومن کو جا ترہے۔ بتوں کوقر آن مجید میں کہا گیا۔

مینداجا ترنہیں جبکہ بندہ مومن کو جا ترہے۔ بتوں کوقر آن مجید میں کہا گیا۔

آمُو اَتْ عَیْرُ اَحْیاءَ مِو مَا یَشْعُرُونَ

(سور فحل آیت ۲۱)

مُر دے ہیں زندہ نہیں اور انہیں خرنہیں لیکن قرآن مجید کی تعلیمات سے پتہ چاتا ہے مومن تو بیشان بھی پالیتا ہے۔ ''احیاء غیراموات' زندہ ہیں مرد نے نہیں ہیں۔ عَرُدُهُ وَرَسُولُه وَآتَكَ رَضِيْتَ بِاللّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقِرْآنِ إِمَامًا

(كتاب الروت المن قيم ١٢٥ ارالقريروت المجم الكبرللطران ٢٥ من ١٥ دارالا حاء والراف العرب)

ياد كرواس عقيده كوجس برتم دنيا سے كے جولين اس بات كى شہادت كه الله تعالى كرواك معبود بين اوراس ياد كروتم نے
كسواكوئي معبود بين اور حضرت محمد الله تعالى كرسول بين اوراس ياد كروتم نے
الله تعالى كورب مانا ـ اسلام كودين مانا حضرت محمد الله وقي مانا اور قرآن مجيد كوامام مانا فَإِنّه وَ إِنّه فَعَلَ ذَلِكَ أَخَدَ مُنْكُر وَ نَكِيْر أَحَدَهُمَا بِيدِ صَاحِبِه ثُمّ يَقُولُ لَه الله الحروث بنا مِن عِنْد هذا ما نصنع به قد لُقِن حُجّتُه وَيكُونُ الله كُور الله فَإِنْ لَهُ أَعْرِف أُمّة ؟ قال حَجِيد بَحَد وُونَهُ مَا فَقَالَ لَه وَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ لَهُ أَعْرِف أُمّة ؟ قال الله مَوالى حَوَّاء .

اس كے ساتھ بى مكر تكير ميں سے ہرا يك يہ چھے ہٹتے ہوئے كہتا ہے چلواب بمارااس كے پاس بيٹے كاكيا مطلب ہے اسے تو جواب كى تلقين كردى گئى ہے۔ اور اللہ تعالى اور اس كے رسول اللہ مكر تكير كواس فوت شدہ انسان كى طرف سے جواب دیتے ہیں۔ اس صحابی نے كہايار سول اللہ اللہ اگرفوت شدہ آدى كى والدہ كے نام كا پية نہ ہوتو كيرا سے كر كيار يں؟ تو رسول اللہ اللہ اللہ عن الكم اللہ عمرات حوامليما السلام كا بيٹا كہدكر كيار يں؟ تو رسول اللہ اللہ اللہ عمرات حوامليما السلام كا بيٹا كہدكر كيارو۔

ابن قیم جوزی متوفی ا۵۷ھ نے کہا ہے کہامت مسلمہ کے تمام شہروں اور تمام صدیوں میں بغیرا نکار کے مسلمانوں کا تلقین کے عمل پر کاربندر ہنااس حدیث پرعمل کرنے کیلئے کافی ہے

عراب المرابع المرابع

عالم نے کہا قرآن مجیدیں متواتر آیا ہے کہ غیراللہ سے مددمت مانگو۔ بت ہرست محفت کے بنی نوع انسان از یك دیگر جوا سوال مینماید

بت پرست نے کہا۔ بی نوع انبان پھرایک دوسرے سدد کیوں ما نگتے ہیں؟ عالمر انگفت که بنی نوع زند اند از ایشاں سوال منع نیست و بناں تو مثل کنهیا و کالکا وغیر لا مرد لا اند قدرت بر هیج جیز ندارند

عالم نے کہا بی نوع انسان زندہ ہیں ان سے سوال منع نہیں ہے اور کنہیا اور کا لکا کی طرح کے تیرے بت مردہ ہیں کچھ کرنہیں سکتے۔

بت برست گفت که شما از اهل قبور مدد و شفاعت میطلبید باید که بر شما هر شرك عائد شود

بت پرست نے کہا: ہم اہل قبورے مدداور شفاعت کے طلبگار ہوتے ہوتم پر بھی شرک کا فتو کی لگنا جا ہے۔

القصه هر چه مقصد و مراد شما از اهل فبور است همان قسم مقصود من هر از صورت کنهیا و کالکا است بحسب ظاهر نه قوت اهل فبور دارد نه بت و اگر میگوئی که بقوت باطن اهل فبور کشائش حالات مینمایند بسا جا از بتان هر روانی حاجات میشود

## 20 De 20 DE

اگرکوئی اولیاء کے مزارات پر حاضری سے اس لیے بیزار ہے کہ وہاں جانے
سے ھندو طعنہ دیں گے اور اسے ضم پرتی کہیں گے۔ تو بت پرست تو جمر اسود کے
بو ہے کہ بھی ضم پرتی سے ملا تا ہے وہ تو کسی مومن کا جنازہ پڑھنے والوں کو طعنہ دے سکتا
ہے کہ بم کھڑی مورتی کو بو جتے ہیں تم لیٹی بوئی مورتی کو پوج رہے ہویہ تو مومن کو پت
ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے جیسے کسی ھندو کے طعنے پہ ہم جمر اسود کے بو سے اور نماز جنازہ کو
ترکنہیں کر سکتے ایسے بی ہندوانہ سوچ کے سامنے فکست کھا کے ہم مزارات پرشری
حاضری کو بھی ترکنہیں کر سکتے بلکہ ہم ہندو پر واضح کریں تیرابت اور اسکا پجاری اور
ہے مزارات اولیاء اور انکے زائرین کا محاملہ اور ہے۔

حضرت شاه عبدالعزیز مجدث دہلوی ہے ایک سوال کیا گیا جو کہ قاوی عزیزی میں موجود ہے۔ اس میں ایک بت پرست اور ایک عالم دین کا مکالمہ ہے۔ میں مین و عن وہ مکالمہ جو قاوی عزیزی میں ہے ذکر کرویتا ہوں۔

بت برستے مدد از مبخواست عالمی منع کرد که شرك مكن بت برست گفت كه اگر شريك خدا دانسته برستش كنم البة شرك است و اگر مخلوق فهميد ه برستش نمايم جاگونه شرك باشد

ایک بت پرست نے بت سے مدد مانگی ایک عالم نے کہا شرک نہ کر۔ بت پرست نے کہاا گرمیں بت کوخدا کا شریک سمجھ کر پوجوں پھر تو یقیناً شرک ہے اور اگر میں بُت کو گلوق سمجھ کے اس کی پوجا کروں تو پھر کیے شرک ہے ؟

عالىر گفت كەدركلامرمجيد متواتر تر آمدى كەازغير

مدد خواستن مخلوق از مخلوق مثل آنکه از امیر وباد شاه
نو کرو گدا در مهمات خود مدد میجویند و عوامر الناس از
اولیا ، دعا میخواهند که از جناب الهی فلان مطلب ما دادر
خواست نمائید این نوع مدد خواستن در شرع از زند ه و
مرد ه جائز است

ایک میم ہے خلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا جیسا کہ نوکر اور گداا پنی کسی مشکل میں امیر اور بادشاہ سے مدد مانگنا ہے اور عوام الناس اولیاء سے دعا کرتے ہیں کہ جناب اللی سے میرا فلاں مطلب پورا کروا دو۔ شریعت کی روشنی میں اس طرح کی مدد مانگنا زندہ اور فوت شدہ ہردوسے جائز ہے۔

دور آنکه بالاستقلال چیزیکه خصوصیت بجناب الهی دارد مثل دادن فرزند یا بارش باران یا دفع امراض یا طول عمر و ماند این چیزهایی آنکه دعا و سوال از جناب الهی در نیت منظور باشد از مخلوقی در خواست نمایند این نوع حرام مطلق بلکه کفراست

دوسری قتم بہے وہ چیز جواللہ تعالی کیساتھ خاص ہے مخلوق سے نہیں ملتی بیٹا دینا، بارش نازل کرنا، بیاریاں دور کرنا عمر میں اضافہ کرنا یا اس طرح کی اور چیز وں کو کسی سے اسے مستقل سمجھ کے بول مانگنا کہ بیا پی طرف سے دے گا نیت میں بیانہ ہو کہ 22 De 20 - 22 De 20 - 22 De 20 - 22 DE 20 DE 20

خلاصہ بیہ بئت پرست نے کہا جو پھے تمہارا اہل قبور سے مقصد ہے وہی ہمارا کنہا اور کا لکا کی مورتی ہے اور نہ ہی بہا اور کا لکا کی مورتی ہے ہے ظاہری طور پر نہ اہل قبور کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بت کی اور اگرتم یہ کہو کہ اہل قبور باطنی قوت سے مدد کرتے ہیں تو کئی مقامات پر بتو ل سے بھی حاجت روائی ہوتی ہے۔

واگرمیگوید که بایشان میگویم که از خدا برائی ما شفاعت بخواهید من همراز بنان همین استدعا دادم پس هر گالا که جواز استمداد از اهل قبور تابت شد بعض مسلمین ضعیف الاعتقاد از پرستش سیتلا و مسانی وغیر لا چگونه باز خواهند آمد ـ

ا اًرُتم یہ کہوکہ تم اہل قبورے بیدرخواست کرتے ہوکہ وہ خداے ہمارے لیے سفار ش کریں تو ہم بھی بنوں ہے یہی کہتے ہیں اگر اہل قبور سے مدد ما تگنے کا جواز ثابت ہے تو پھرضعیف الاعتقاد سلمان سیتلا اور مسانی کی پوجا ہے کیے بازر ہیں گے؟

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا تفصیلی جواب ذکر کیا میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا سوال میں بت پرست نے اپنی گفتگو میں چند مقامات پر دھاندلی کی ہے ان مقامات کی وضاحت سے جواب خود بخو دواضح ہوجائے گا۔

نبر1. آنکه مدد خواستن چیز دیگر ست و پرستش چیز دیگرست

مدد مانگنااور چیز ہےاور عبادت کرنااور چیز ہے۔

25 De 25 De 25 De 25 De 25 DE

معنی شفاعت به فارش است و سفارش آنست که کسی مطلب کسے را از غیر خود بعرض و معروض او اسازد و بت بست بسرستان دو وقت در خواست مطالب خود از بتان نمیفه مند و نمیگویند که سفارش ما بحضور برور د گار جل وعلانمائید و مطالب ما را از جناب او تعالی بر آدید بلکه از بتان خود در خواست مطلب خود میکنند

شفاعت کامعنی سفارش ہے اور سفارش ہیہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کا مطلب اپنے علاوہ کسی سے خض معروض سے پور کروائے بت پرست بتوں سے اپنی حاجات مانگتے وقت نہ ہی ہیدول میں رکھتے ہیں اور نہ ہی بتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری حاجات پوری کروائے کہ بت پرست اپنے بتوں ہی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں'۔

آنجه گفته است که هر چه مقصد شما از اهل قبوراست همان قسم مقصود من همر از صورت کنهیا و کالکا است نیز خطا در خطا است زیرا که ارواح را تعلق به بدن خود که در قبر مدفون ست البته میباشد زیرا که مدت در از دریس بدن بود اند

بت پرست نے جو بیکہا ہے کہ جوتمہارااہل قبور سے مقصد ہے وہی جمارا کنہیااور کا لکا کی مورتی سے ہے نیز خطا در خطا ہے کیونکہ ارواح کا تعلق اپنے بدن کیساتھ جوقبر میں مدفون ہے بینی طور پر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک طویل وقت انہیں ابدان میں رہی ہیں عرب الى عدما يا موال كرعا الى مدوكى عما تكناح ام طلق عبد بلك تفرعوالكر از مسلمانان كسے از اوليانے مذهب خود خوالا ذنده
باشد يا مرده اين نوع مدد خواهد از دانو ه مسلمانان خارج
ميشود بخلاف بت برستان كه هميں نوع مدد دا از معبود
ان باطل خود ميخواهند و آنرا جائز ميشمارند

اگر مسلمانوں میں سے کوئی اپنے مذہب کے اولیاء سے خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ای طرح کی مدد جا ہتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے (یعنی مسلمان اولیاء سے ایسی مدد انہیں مستقل بالذات سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ مظہرعون الہی سمجھ کے مانگتے ہیں جو کہ جائز ہے ) برخلاف بت برستوں کہ وہ اپنے بتوں کومستقل بالذات سمجھ کریہی مددان سے مانگتے ہیں اور اسے جائز سمجھ ہیں۔

آنجه بت پرست گفت که من مراز بتان خود شفاعت میخواه مرجنانجه شماهر از پیغمبران و اولیا ، شفاعت میخواهند پس درپس کلامر همرو غل و تلبیس است زیراکه بت پرستان هر گزشفاعت نمیخواهند بلکه معنی شفاعت را نمیدانند و نه در دل خود تصور میکنند

''وہ جو بت پرست نے کہا ہم بھی اپنے بتوں سے شفاعت چاہتے ہیں جیسا کہتم بھی انبیاء کیم بھی اندیاء کیم بھی اپنے ہیں جیسا کہتم بھی انبیاء کیہ السلام اور اولیاء سے شفاعت چاہتے ہواس کلام میں بھی بڑادھو کا اور فریب ہے۔
کیونکہ بت پرست بتوں سے ہرگز شفاعت نہیں چاہتے بلکہ آنہیں شفاعت کا معنی ہی نہیں آتا اور نہ ہی بتوں سے مدد ما تکتے وقت وہ شفاعت کے معنی کا تصور کرتے ہیں۔

عرائية المنابر اعتفاد استفلا و قدرت ست كه كفر محض است

اہل قبور سے مدد مانگنا دعا کے طریقے سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے ہماری حاجت پوری کر وائیں گے جبکہ کا لکا اور سیتلا وغیرہ بتوں کی پرستش اس لیے کی جاتی ہے وہ مستقل بالذات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے متاب نہیں بتوں کے بارے میں بت پرستوں کا بیرو میک مخص ہے۔

منصف مزاج كيلية ال موضوع پريفر مان رسول كافى ب-وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُورِكُوْ ا بَعْدِي

(بخارى كتاب الجنائز باب الصَّارْةِ عَلَى الشَّهِيدِ حديث نبر١٨٥)

(مسلم کتاب الفضائل باب إِنْبَاتِ حَوْضِ بَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ حديث نبر٢٢٩٢)

"فدا کی شم مجھے میرے بعد تمہارے مشرک ہونے کا خطرہ نہیں ہے"۔

اس حدیث شریف میں کو نسے شرک کی بات ہے؟ دوسرے مقام پر جہاں اسے معین کردیا گیا ہے کہ ریہ میں کا خطرہ نہیں شرک جلی ہے خفی نہیں ہے وہاں ریبھی واضح کردیا گیا بات صرف صحابد صنی اللہ تعالی عنہم کی نہیں بلکہ پوری امت کی ہے ملاحظہ ہو۔

گیا بات صرف صحابد رضی اللہ تعالی عنہم کی نہیں بلکہ پوری امت کی ہے ملاحظہ ہو۔

حضرت عبادہ بن نسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

دَخَلُتُ عَلَى شَدَّادٍ بُنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُصَلَّده وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمُن مَا الَّذِي أَبْكَاكَ ؟

میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عند کے پاس ان کی جائے نماز میں داخل ہوا تو وہ رور ہے تھے میں نے پوچھاا ہے ابوعبد الرحمٰن رونے کی وجہ کیا ہے؟ حَدِیْثُ سَمِعْتُهُ، مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ وَمَا هُوَ؟ تو حضرت شدادرضی اللہ عندنے کہارسول اللہ ﷺ ہیں نے ایک حدیث ی تقی و آنجه مرقوم شده بس هر گاه که جواز استمداد از اهل قبور ثابت شد بعض مسلمین ضعیف الاعتقاد از برستش سبتلا و مسانی وغیره جاگونه باز خواهند آمد بس فرق درمیان استمداد از اهر قبور و پراتش سبتلا و مسانی بجند وجه است وه جولکها گیا ہے جب اہل قبور سے مدوطلب کرنا جائز ہے تو بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان "سیتلاومانی" وغیره کی پوجاسے کیے بازرہ کیس گے تو یادر کھیں اہل قبور سے مدد مانگنے اور سیتلا اور مسانی کی پوجائیں گئی وجوہ سے قرق ہے۔

(1) آنکه اهل قبور معلور اند که صلحاو بزرگان بود ۱ اند و سیتلا و مسانی موهور محض از وجود آنها معلور نیست بلکه ظاهر اخیال بندی این مردمر است

اہل قبور کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صلحاء اور بزرگان دین تھے اور سیتلا اور مسانی محض وہمی ہیں ان کا وجود معلوم نہیں ہے بلکہ ظاہر بیلوگوں کا ایک خیال ہے۔

(2) آنکه سینلا ومسانی بر تقدیر وجود آنها از قبیل ارواح خبیثه شیاطین اند که کمر بر ایذای خلق بسته اند اینها را بارواح طیبه انبیا، واولیا، چه مناسبت

اگریتلیم کرلیا جائے کہ سیتلا اور مسانی کا بھی وجود ہے تو ان کا تعلق شیاطین کی خبیث ارواح ہے جو کلوق کی انبیاء و خبیث ارواح ہے جو کلوق کی انبیاء و اولیاء کی یا کیزہ ارواح سے کیا مناسبت ہو سکتی ہے۔

(3) آنکه استمداد از ااهل قبور بطریق دعا است که از جناب الهی عرض کرد امطلب مابر آرند و پرستش ایس

عَلَىٰ اللهُ وَهُ مِنْ شَهُوَاتِ الدُّنْيَا فَيُفُطِرُ وَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

میں نے کہاشہوت خفیفہ کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم میں س کوئی صبح کے وقت روزے کی حالت میں ہوگا سے دنیا کی شہوتوں میں سے کوئی شہوت عارض ہوجائے گ تو وہ روز ہ تو ڑ دے گا۔ (متدرک للحائم جلد نبر ۵ سفی سے سکار تاق، مدیث نبر ۸۰۱۰) امام حاکم نے اس حدیث کوشیح الاسناد کہا ہے۔

اس کے متعدد شواھد موجود ہیں کتب حدیث وتفسیر میں اس کو متعدد اسناد ہے ذکر کیا گیا ہے اس کے تقریباً 30 ہے زائد متند ہا خذہیں۔

نہائیت غوروخوش سے ہرمنصف مزاج انسان اس نتیجہ کو حاصل کرسکتا ہے کہ اس امت کا وہال جس میں امت ڈوب جائے اور وہ امت میں رچ بس جائے وہ ہرگز شرک جلی نہیں ہے بلکہ شرک خفی یعنی ریا کاری ہے ، ہوس زر ہے ، دنیا کی رغبت وغیرہ ہے۔ مگر شرک خفی یا شرک اصغر کے امت میں وجود سے امت کا اصل عقیدہ تو حید برقر ارر ہے گانہ تو شرک خفی سے بندہ مرتد ہوتا ہے ، نہ بیوی سے اس کا نکاح ٹو شا ہے اور نہ ہی عرف عام میں اے مشرک کہا جا سکتا ہے۔

ستم میہ ہوا شاید کچھ لوگوں کی بیسیاسی مجبوری تھی کہ مخالفین کے قبل کا کوئی شرعی جواز تلاش کیا جائے جرم شرک سے بواکوئی جرم بیہ جواز فراہم نہیں کرسکتا تھا۔

اس سے الحکے دوفوا کد پیش نظر ہے ایک تو مخالفین کے تل کی سندمل جائے گی اور دوسرا اپنے آپ کو عقیدہ تو حید کی معاذ اللہ ضرورت ثابت کرنے کا موقع مل جائے ۔ کہ جب امت میں شرک چھا گیا ہے تو پھر خاتے کیلئے ہماری خدمات کی ضرورت ہے۔ چونکہ فتوی شرک کیلئے مضرورت ہے۔ چونکہ فتوی شرک کیلئے امت میں شرک جو دیا گیا ہے۔ چونکہ فتوی شرک کیلئے امت میں شرک جلی کا موادموجو دنہیں تھا تو نظر پیضرورت کے پیش نظر شرک خفی واصغر اریا وغیرہ) جس کا امت میں وجود تھا اسے ہی شرک جلی کہد دیا گیا۔ شرک خفی کوشرک اریا وغیرہ) جس کا امت میں وجود تھا اسے ہی شرک جلی کہد دیا گیا۔ شرک خفی کوشرک اربیا وغیرہ کے اس کا امت میں وجود تھا اسے ہی شرک جلی کہد دیا گیا۔ شرک خفی کوشرک کسے

اس کی وجہ سے دور ہا ہول میں نے کہا وہ کونی صدیث ہے؟

قَالَ بَيْنَمَا آنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذْ رَأَيْتُ بِوَجْهِم أَمْرًا سَاءَ نِيْ ، فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّيْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِي أَرَى بِوَجْهِكَ ؟

انہوں نے کہااس دوران کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا میں نے رسول اللہ ﷺ کے چیرہ مبارک پرایک کیفیت ملاحظہ کی جس سے میں ممایک ہوا میں رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں آپ کے چیرہ مبارک میں کیفیت د کھے رہا ہوں۔

قَالَ أَمْرٌ أَتَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي قُلْتُ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ شَهْوَةٌ خَفَيَّةٌ

رسول الله ﷺ نے فر مایا ایک امر کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں جس کا مجھے میرے بعد اپنی امت پہ خطرہ ہے۔ میں نے کہا وہ کونسا امر ہے رسول الله ﷺ نے فر مایا وہ شرک اور شہوت خفیفہ ہے۔

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُشُوكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعُدِكَ ؟ قَالَ يَا شَدَّادُ أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثُنَّا وَلَا حَجَرًا وَلَكِنْ يُرَاءُ وُنَ النَّهِ مَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثُنَّا وَلَا حَجَرًا وَلَكِنْ يُرَاءُ وُنَ النَّهِ مَا يَعْبُمُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الرِّيَاءُ شِرْكٌ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمُ

حضرت شداد کہتے ہیں میں نے کہا کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خبر دار میری امت کے لوگ نہ سورج کی عبادت کریں گے نہ چا ندکی نہ کی بت کی عبادت کریں گے اور نہ ہی کئی پھرکی لیکن اپنے اعمال کیوجہ ہے لوگوں کیلئے ریا کاری کریں گے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ریا شرک ہے؟ رسول اللہ ﷺ کیا ریا شرک ہے؟

قُلْتُ فَمَا الشَّهُوَ أَهُ الْخَفِيَّةُ ؟ قَالَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ

المام كادائره مثك كرديا بي "

انہوں نے بری تفصیل سے لکھا۔

''جوامور مکروہ تھے یا شرک اصغر تھے انہیں بھی شرک اکبر قرار دے دیا گیا ہے بیدین میں غلو ہے''۔

غلوکسی طبقہ میں بھی ہواسکی حمایت نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر کہیں بُھال مزارات پر حاضری میں غُلُو کریں غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کریں انہیں رو کنا اور انکی اصلاح ضروری ہےا ہے ہی ندائے یارسول اللہ ﷺ توسل اور استمد او اہل قبور اور مزارات کی حاضری پرشرک کے تیر برسانا بھی ظلم ہے۔

یہامورتو قرآن وسنت سے ثابت بھی ہیں اورامت کا قرون اولی سے کیکرآج

تک کے مسلمانوں کا معمول بھی ہے گر اگر کوئی حرام کا بھی ارتکاب کر ہے تو اس کا
مواخذہ حرام کے مرتکب کے لحاظ سے ہونا چاہیے نہ کہ مرتد کے لحاظ سے اگر جرم سے
بڑی سزادیں گے ایک تو خود ظالم قرار پائیں دوسرا جس طبقہ میں وہ جرم ہے آئییں فکری
طور پر متاثر نہیں کرسکیں گے شراب نوشی پر شرک کا فتوی لگا ناظلم اور غلو بھی ہوگا شراب
نوشی کے خاتمہ کیلئے مفید بھی نہیں ہوگا۔

آج کے کچھنام نہاد مصلحین کاطریق اصلاح کچھ یوں ہی ہے کہ حرام پرشرک کی سزاسنارہے ہیں۔

ایک مکتبہ فکر کے مفتی رشیداحمہ نے شرح بخاری میں تحقیق شرک کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔
''حضرت مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی فرماتے ہیں کہ جب ہم جمعیة العلماء کی طرف
سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اہلِ طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے بحدہ کرتے ہیں جیسے ضم کو کیا جاتا ہے لہذا کا فراور مباح الدم ہیں۔

علی کہنا۔ یہ معمولی جرم نبیں تھا مگر خیال کیا جارہا تھا کون اسباب کی چھان بین کرے جلی کہنا۔ یہ معمولی جرم نبیں تھا مگر خیال کیا جارہا تھا کون اسباب کی چھان بین کرے گا؟ اور آہت آہت صرف یہ بی نبیس کہ نمیس دنیا مجرم نبیس سمجھے گی بلکہ محس سمجھنا بھی شروع ہوجائے گی۔

چنا نچہ بڑی آسانی سے شرک خفی ہی کوشرک جلی کہد دیا گیااس کا شہوت ہیہ ہے۔ یہ
نظر ہیہ جب'' تقویۃ الایمان' کی شکل میں برصغیر میں لانچ کیا گیا۔اندرون خانہ شرک
خفی کے جرم پرشرک جلی کی ایف آئی ارکٹوانے کی اس دھاند لی کا اعتراف کرلیا گیا
چنا نچہ ایک مکتبہ فکر کے معروف عالم اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب''ارواح ثلاثہ'
(میں درالا شامت کراہی) جس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں نہایت متند حالات ہیں کے
صفحہ ۲۲/۷ کا میں کتاب تقویۃ الایمان کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا۔

مولوی اسمعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں کھی تھی۔ اسکے بعد مولانا نے اسکوار دو میں کھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب مولوی عبد الحجی صاحب ، شاہ اسحاق صاحب ، مولانا محمد یعقوب صاحب مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی ، مومن خال ، عبد الله خان علوی بھی تھے اور اُن کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب کھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایمیں بعض جگہذ دراتیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہوگیا ہے۔

مثلاً ان امورکو جوشرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اسکی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔گواس سے شورش ہوگی مگر تو قع ہے کہ کو بھڑ کرخود محمیک ہوجا کینگے۔

یہ بات غیرمقلد عالم وحید الزمان نے ''هدید المحد ی'' (مطوریو ریس دبل) کے صفحہ نمبر۲۱ پہ یوں لکھی۔

"متاخرین میں سے ہمار بعض بھائیوں نے شرک کے معاملہ میں تشدد کیا ہے اور



میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَاذْ قُلْنَا لِلْمَالِئِكَةِ السُجُدُ و الاَدْمَ فَسَجَدُوا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس پرسلطان خاموش ہوگئے اور کہا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ نہ آپ کی تقد اپن کرتا ہوں نہ تکذیب، اس بارے میں ہمارے علماء سے گفتگو سیجئے علماء کا جو فیصلہ ہوگا ابن سعود کی گردن اسکے نیچے ہوگی، ۔ (ارشادالقاری الی سیجی ابغاری سفی ہاا ہی ایج سعیہ کپنی کراچی) مگر افسوس نہ آج تک وہ فیصلہ سامنے آیا اور نہ فتو کی شرک سے امت کوریلیف ملا بلکہ بیہ فتو کی شرک مزید زور پکڑتا چلا گیا یہاں تک حرام سے بڑھ کرمندوب ومباح امور پر بھی لگنا شروع ہوگیا آج اس کی وجہ سے امت نہایت اضطرابی کیفیت سے دو چار ہے اتحادِ امت کے کسی بھی داعی کو اور وحدتِ امت کے کسی بھی نقیب کو اس اضطرابی کیفیت کے خاتمے کا کوئی حل ضرور زکا لنا ہوگا۔

توحید باری تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ ہم ریا اور ہوں پرتی کےخلاف جہاد کریں امریکا اور طاغوتی طاقتوں کی بجائے اللہ کا ڈررکھیں اور لذت آشنائی سے حالات کی تلخیوں کوختم کریں۔